9

## ظالم بھی کا میاب نہیں ہوسکتا

(فرموده کیم مارچ۵ ۱۹۳۶ء)

تشہّد ، تعوّ ز اورسور ۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فر مایا:

ہے، اپنے مال و دولت سے حاجت مندوں کی حوائے پوری کرتا ہے، ہمیشہ تج بواتا ہے، جموٹ سے پر ہیز کرتا ہے، چوری، ڈاکہ، فساد، خون ریزی، بغاوت سے مجتنب رہتا ہے ایسے انسان کے متعلق اگر کسی ایسے مسلمان کے سامنے جوساری صدافت کو اسلام میں ہی ہمجھتا ہے سوال کیا جائے کہ اس ہندو کو تم کس طرح گمراہ کہتے ہوتو اس کے لئے اس کی گمراہی کا ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں بھی ایسے لوگ ہیں ، دنیا کے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو حید کے قائل ہیں، دنیا کے آرام عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے جنگی علاقوں میں بہتے کر جہاں کے رہنے والے دوائی کا نام نہیں جانتے ، لوگوں کو بھاریوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مردم خوروں میں جا جہنچتے ہیں ایک کو وہ کھا لیتے ہیں تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے، ان کے متعلق اگر سوال کیا جائے کہ ان کے متعلق تم سلطرح کہہ سکتے ہو کہ یہ گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی کو ثابت کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ان میں بہت سی مردم کی باتیں ہوتی ہیں اس لئے تمیز کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔

جب نوراورظمت ملے ہوئے ہوں توان میں امتیاز کرنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو چکا ہوا گر دریا فت کیا جائے کہ اس وقت اندھیرا ہے یا روشی ، تو گئ لوگ کہہ دیں گے اندھیرا ہے اور گئ روشی بتا کیں گے ۔ اس طرح صبح جب پو پھوٹ چکی ہولیکن سورج ابھی نہ نکلا ہوتو گئ کہہ دیں گے دن چڑھ گیا ہے اور گئ کہیں گا بھی نہیں چڑھا کیونکہ اُس وقت امتیاز مشکل ہوتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ مکہ کے لوگوں کی گمراہی مشتبہہ نہ تھی یہیں کہ ان کے اعمال میں خرابی تھی لکیونکہ اُس وقت امتیاز مشکل خرابی تھی الدون کی گمراہی اس قدر گھلی ہوئی تھی مگر ابھی اس قدر گھلی ہوئی تھی کہ ہر دیکھنے والا یہی خیال کرتا تھا کہ یہ بھی راستی پرنہیں آ سکتے مگر رسول کریم علیات نے جب ان کو ہاتھ میں لیا تو وہ چہکتا ہو اسونے میں تبدیل کر دیتا ہے ۔ آئی طرح کہا گہ یہ خالص مونا ہے ۔ یورپ والوں نے تاریخیں کسی ہیں اور تسلیم کیا ہے کہ ان کی حالت بالکل بدل گئی تھی، میں ہی کہیا گہر نہیں ۔ یورپ والوں نے تاریخیں کسی ہیں اور تسلیم کیا ہے کہ ان کی حالت بالکل بدل گئی تھی، میں ہی کہیا گہر نہیں ۔ یعن مثالیں خطابی ہوتی ہیں۔ اس میں جی کہیا گر نہیں ۔ یعن مثالیں خطابی ہوتی ہیں۔ اس میں بھی کہیا گر کہ دورے یہ مثال کی نیا در کھی گئی ہونی جیں۔ اس

ایشیا والوں نے یہی کشکیم کیا ہے ،ابرانیوں نے یہی تشکیم کیا ہے،مسلمان ابی سینیا میں پہنچے اور و ہاں کے لوگوں نے مان لیا کہ بیراب کچھاور ہی ہو گئے ہیں ۔مصر میں گئے ، ہندوستان میں آئے اور اسی تبدیلی کی وجہ سے جورسول کریم علیقہ نے ان میں پیدا کر دی تھی لوگ انہیں پہیان نہ سکے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان کے اندریہ جاروں باتیں پیدا ہو گئیں انہیں ملکیت بھی حاصل ہوئی، قد وسیت ،عزیزیت اور حکیمیت بھی ۔مؤمن کی مُلکیت کے بیمعنی نہیں ہوتے کہ اس کے یاس بڑی فوجیس ہوں، خزانے ہوں، وسیع سلطنت زیرنگیں ہو، یو نیورسٹیاں جاری ہوں بلکہ اس کی حکومت روحانی ہوتی ہے۔رسول کریم ﷺ نے ان لوگوں کوخدا کی آیات سنائیں ،اس کی صفات کھول کر بیان کیس اور انہوں نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس طرح وہ بھی روحانیت کے با دشاہ ہو گئے۔ آپ نے ان کوقد وسیت کی باتیں سکھائیں اوران کو یاک کر دیا اور وہ خود بھی یاک ہو گئے اور دوسروں کو بھی یاک کرنے والے بن گئے ۔اسی طرح اللہ تعالی عزیز ہے رسول کریم عظیمہ نے ان کے اندربھی عزیزیت پیدا کی ۔ آپ نے ایک قانون مقرر کر دیا کہ فجر کے وقت نمازیڑھنی ہے اب ہر صبح ہرا یک مؤمن اُٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے ،ظہر کی نماز ہے جب اس کا وفت ہوسب مؤمن نماز میں لگ جاتے ہیں ، پھرعصر کے وقت ایک خاص طرز برنماز پڑھنے کا حکم ہے جو وقتِ مقررہ پر ہمیشہ پڑھی جاتی ہے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی عبادت میں ایسا استقلال ہے اور احکام ا یسے واضح ہیں کہانسان اِ دھراُ دھرنہیں ہوسکتا اور بیعزیزیت ہے ہرمسلمان اپنے نفس کے گھوڑ ہے پر مضبوطی سے سوار اسے خدا کی طرف وَوڑائے لئے جا رہا ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کیلئے عَلٰے ہُدًی مِّنُ دَّبِّہ مُ ٤ فرمایا ہے بعنی مؤمن ہدایت پرسوار ہے اورنفس کے گھوڑے کو قابو میں رکھتے ہوئے نیکی اور تقویٰ کی راہ پر لئے جارہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور رسول کریم عظیم نے صحابہ کو حکمت کی ہاتیں سکھائیں اور ان کے اندراییا عرفان پیدا کر دیا،ایسی عقلمندی سکھائی کہ مؤمن ہے وقو فی کی ہاتیں کرتا ہی نہیں۔اسے جوش آتا ہے تب بھی عقل قائم رہتی ہے اور محبت کے جذبات غالب ہوتے ہیں تب بھی عقل قائم رہتی ہے۔ رسول کریم عظیمہ نے فرمایا ہے کہ مؤمن اگرکسی سے محبت کرتا ہے تو ایسے رنگ میں کہ خیال رکھتا ہے ممکن ہے کل یہ میرا دشمن ہو جائے اوراگرکسی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس خیال سے کممکن ہے کل پیرمیرا دوست ہو جائے ہے گویا وہ

غصہ اور محبت دونوں حالتوں میں عقل کونہیں کھوتا۔ تین ہی حالتیں ایسی ہوسکتی ہیں جوانسان کی عقل مار دیں ، شہوات ، محبت اور غصہ مگر اسلام نے ان سب حالتوں کے متعلق ایسا طریق سکھایا ہے کہ کسی میں بھی عقل نہ ماری جائے۔ مثلاً شہوات کو ہی لے لورسول کریم علیا ہے نہ فرمایا ہے کہ جب آ دمی اپنی بیوی کے پاس بھی جائے تو خدا کا ذکر کرے اور بید عاما نگے اَللَّهُ مَّ جَنِبُنَا الشَّیْطَانَ وَ جَنِبِ الشَّیْطَانَ وَ جَنِبِ الشَّیْطَانَ مَا دَ ذَوْ قَتَنَا لِی غُرض کوئی حالت نہیں جب مسلمان عقل کو کھوڑا لے۔

ابِفْرِما تابِ وَ الْحَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ كِلِينْمُ رسول الله عليكية ايك اور جماعت كوبھى يہي تعليم ديں گے۔اس كے معنی پہ بھی ہوسكتے ہيں كہ خدا تعالیٰ رسول کریم علی کے گھرمبعوث کرے گااور یہ بھی کہ رسول کریم علیہ کھرتز کیہ کریں گے اور حکمت سکھا ئیں گے ان لوگوں کو جوصحا یہ سے اس وقت تک نہیں ملے تھے۔ بخاری میں حضرت ابو ہر بر ہؓ سے روايت بِكَهُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ الْنَّبِيِّ عَلَيْكِ فَأَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ وَ اخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ قَالَ قُلْتُ مَنُ هُمُ يَا رَسُولَ اللهِ!فَلَمُ يُرَاجِعُهُ حَتَّى سَالَ ثَلاثًا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَلُمَانَ الْفَارِسِيّ وَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهٖ لَوُ كَانَ الْإِيُمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرِّيَّا لَنَا لَهُ وَجَالٌ مِنُ هُوُّ لَاءِ. ٨ يعني بهم رسول كريم عَلَيْكَ كي باس بيٹھے ہوئے تھے جس وقت سورة جمعه نازل ہوئی اور آپ نے وہ سور ۃ پڑھی جب آپ و الحسوین مِنْهُمُ لَمَّا یَلْحَقُوا بھم یر پنچے ایک شخص نے سوال کیا۔ یک د سُوُلَ اللهِ!وه کون لوگ میں جواب تک ہم سے نہیں ملے۔اس برآ یا نے ا پنا ہاتھ سلمان فارسی پر رکھا اور فر مایا مجھے اُس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ا بمان ٹریا سے بھی جاچیٹے تو ان میں سے کچھلوگ اسے وہاں سے بھی اُ تارلائیں گے۔اس طرح آپ نے بتا دیا کہ جب اسلام مٹ جائے گا تو فارسی الاصل لوگوں میں سے ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اسے پھر دنیا میں قائم کردیں گے۔الحَسویُن ہونے کے مدّی سوائے آپ کے دنیا میں اورکوئی نہیں اورآج تک کوئی بھی مدعی ایپانہیں گز راجس نے اِس آیت کےمطابق دعویٰ کیا ہو۔

بے شک بعض بہائی کہتے ہیں کہ اس کا مصداق بہاء اللہ ہے مگر یہاں رسول کریم علیہ کے دوبارہ قیام کا ذکر ہے اور بہاء اللہ فئ کتاب اور نئی شریعت کا دوبارہ قیام کا ذکر ہے اور بہاء اللہ فئ کتاب اور نئی شریعت کا مدعی ہے۔ اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایسا ہی شخص مراد ہے جو قر آن کریم کی تعلیم کو

پھیلائے اوراس کی خدمت کرے ، اس کا تز کیہ مجمد رسول اللہ علیہ کا تز کیہ کہلا سکے ، اس کا کتاب سکھا نااور تلاوت آیات محمد رسول الله عظیلة کی طرف منسوب ہو سکے اور جب تک کوئی ایبا آ دمی کھڑا نہ ہواُس وقت تک پیشگوئی یوری نہیں ہوسکتی۔اگراسے بہاءاللہ پر چسیاں کر دیا جائے تو یہ پیشگوئی باطل ہوجاتی ہے کیونکہ بیآ یت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کریم ہی دوبارہ سکھایا جائے گا۔پس بہاءاللہ پر توبيه پيشگو ئي چسياں ہی نہيں ہوسکتی اور فارسی الاصل صرف حضرت مسيح موعود عليه السلام کی ذات ہی باقی رہ جاتی ہے اور آپ ہی نے اپنے دعویٰ کی بنیا داس پیشگوئی پر رکھی ہے اور فر مایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھیجا ہے کہ شریعتِ اسلامیہ کو دوبارہ قائم کروں جسے لوگ بھول گئے ہیں۔مکیں کوئی نیا ا بمان نہیں لا یا بلکہ اس لئے آیا ہوں کہ محمد رسول اللہ عظیمی کے ایمان کو ہی دلوں میں قائم کروں اور یہی اس آیت سے ثابت ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہؤا دین ہی وہ موعوددوبارہ قائم کرےگا۔اس کے ساتھ فرمایا ھُو الْعَزيْزُ الْحَكِيْمُ ہم عزيز ہيں جب ہم نے کہد دیا کہ بیآ خری تعلیم ہے تو اگر دنیا کے اختتا م سے پہلے ہی اس کی حفاظت اور خبر گیری حجھوڑ دیں تو ہ عزیز ہونے کے منافی ہوگا۔ ( کیونکہ عزیز کے معنی غالب کے ہیں اور غالب درمیان میں کا منہیں جچوڑ اکرتے ۔ کام وہی جچوڑ تے ہیں جو کام کرنہ تکیس یانفس کے غلام ہوں اور شہوات انہیں اِ دھر سے اُ دھرلے جائیں )ایک شخص ظہر کی نماز کے فرض شروع کرتا ہے اور جا ررکعت بوری کر کے چھوڑ تا ہے۔ تو کوئی نہیں کہہسکتا کہ اس میں استقلال نہیں لیکن جود ویڑھ کر ہی چھوڑ دیتا ہے اس کے متعلق ہرشخص یہی کیے گا کہ بیہ غیرمستقل ہے۔جس لڑ کے کے والدین اسے انٹرنس تک ہی تعلیم دلوا سکتے ہیں وہ اگر امتحان یاس کرنے کے بعدسکول میں نہیں جاتا تو کوئی شخص اسے غیرمستقل نہیں کہ پسکتالیکن اگروہ امتحان سے چھ ماہ قبل ہی سکول جھوڑ دے تو یقیناً غیرمستقل کہلائے گا ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب ہم نے محمہ رسول الله علی و قیامت تک کے لئے مبعوث کیا ہے تو یہ ہونہیں سکتا کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم میں کوئی خرابی پیدا ہواور ہم اس کی اصلاح کا بندوبست نہ کریں اس صورت میں تو ہم غیرمستقل گھہریں گے جوصفت عزیز کے خلاف ہے اس لئے بیدامرلازمی ہے کہ قیامت سے پہلے جب بھی کوئی خرابی ہو، ہم ایسےلوگوں کو جوآ پ کے تالع اور آپ کی نبوت کے حصہ میں شامل اور آپ ہی کے سایہ کے نیجے ہوں ، کھڑا کرتے رہیں۔ تاعدمِ استقلال کا الزام ہم پر نہ آ سکے۔ پھر فر مایا ہم حکیم بھی ہیں اس لئے

جہاں بیاری دیکھتے ہیں وہاں نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ہمارے ہاں حکیم طبیب کو کہتے ہیں کیکن عربی میں وکیل کو بھی کہہ سکتے ہیں اور تا جر کو بھی ۔غرض ہر ماہرفن کو جواینے فن کی تمام جزئیات کو مدنظر رکھتے ہوئے مناسب موقع کام کرے۔ ماہرفن طبیب بھی حکیم کہلاسکتا ہے اپیاشخص جب بیاری دیکھتا ہے تو اس کا علاج بھی کرتا ہے اور مفاسد کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔اگر کوئی بیار آئے اور حکیم کہہ دے کہ کوئی بات نہیں جاؤ کھاؤ پیؤ تو وہ اسے مار نے والا ہوگا۔اس طرح اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ ہم حکیم ہیں ، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم خرابی دیکھیں اور اصلاح نہ کریں ۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ آج مسلمان بیوتشلیم کرتے ہیں کہ مسلمان گڑ سکتے ہیں اور گڑ چکے ہیں مگروہ پیشلیم کرنے کو تیارنہیں ہیں کہ کوئی مصلح بھی آ سکتا ہے۔اگران کا بید دعویٰ ہوتا کہ رسول کریم ﷺ کے بعد مسلمانوں میں خرابی پیدا ہوہی نہیں سکتی تو بیرایک بات تھی لیکن وہ کہتے تو بیر ہیں کہ مسلمان بگڑ گئے ہیں لیکن ساتھ ہی بیدویو کی کرتے ہیں کہ مجمد رسول الله علی کے بعدان کے بگاڑ کا کوئی علاج ابنہیں ہوسکتا۔ بیاری تو ہے مگر صحت کے سامان مفقو د ہیںلیکن اللّٰد تعالیٰ فر ما تا ہے کہ ہم حکیم ہیں بیہ ہونہیں سکتا کہ بیاری ہواور ہم علاج نہ کریں ۔اس كے بعد فرمایا ذالے فَضُلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَنُ يَّشَاءُ ﴿ يَهُولَى معمولى فَضَلَ نَهِيں بلكه صحابه كي پہلي يا دوسري جماعت میں شامل ہونااللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ، جسے جاہے دے دے رقمہ علیہ اور آپ کے بروز کے زمانہ میں پیدا ہونا اور پھران کے ساتھ شامل ہونا اپنے کسی زوراور طاقت سے نہیں ہوسکتا بلکہ فضل سے ہی ہوسکتا ہے۔ دیکھو اِس وقت بھی دنیا کے کتنے بڑے بڑے عالم کہلانے والے ہیں مگر وه حضرت مسيح موعود عليه السلام كومجمد رسول الله عَلِينَةً كابروز شبحضے كے بجائے نَـعُـوُذُ بِاللَّهِ دَعِال اور کیا کیا کہدر ہے ہیں اس کے مُقابلہ میں تم میں سے کتنے جاہل کہلانے والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس فضل سے حصہ یانے کی تو فیق عطا کر دی۔ پُرانے ز مانوں میں لوگ فلسفہ،منطق ،احادیث اور تفاسيراوركيا كياعلوم يڙھتے تھے اور پھرصوفی بنتے تھے اور روحانی علوم سکھتے تھے مگر آج وہ لوگ روحانی علوم رکھتے ہیں جو بظاہر بالکل جاہل ہیں ۔لوگ جاہل کیے جانے پر ناراض ہوتے ہیں مگر میں تو خوش ہوتا ہوں کیونکہ جب وہ مجھے جاہل کہتے ہیں تو گویا اس امرکوتسلیم کرتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کا ہتھیا ر ہوں اور جب اس نے دین کی خدمت کا مجھے موقع دیا تو بیاس کافضل ہے۔اگر میں اُن پڑھ ہونے کے باوجودعلم کی باتیں بیان کرتا ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ خدا نے مجھے چن لیااور مجھے جاہل کہہ کر

میرے مخالف گویا بیشلیم کرتے ہیں کہ میری باتیں میری نہیں بلکہ خدا کی سکھائی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ جولوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی کتب پڑھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہان میں بڑاعلم ہے حالانکہ آپ کے دشمن آپ کو جاہل کہتے ہیں۔ آپ کا درجہ تو بڑا ہے ہم جو آپ کے ادنیٰ خدام ہیں ہمارے ساتھ بھی اس کا یہی معاملہ ہے ، مجھےا بنے اور بریگا نے جاہل کہتے چلے آئے ہیں کیکن چندسال ہوئے فرانس کی رائل ایثا ٹک سوسائٹی نے جو بہت و قیع سوسائٹی ہے اور جس کی ممبر شپ کا اظہارلوگ فخریہ طور پراینے ناموں کے ساتھ کرتے ہیں میری کتاب'' احمدیت'' کا حوالہ دے کر اسلام کے متعلق ایک مضمون لکھاا ورمیری کتاب کے متعلق لکھا کہ اسلام کے متعلق و ہ تصنیف ا ہم ترین ہے۔ پس میں گو جاہل ہوں مگر ایسی بانسری ہوں جو خدا تعالیٰ کے منہ میں ہے اور خدا تعالیٰ کی آ واز پنچانے والی بانسری کے متعلق کون کہ سکتا ہے کہ بیچقیرلکڑی ہے،حقیرلکڑی بھی خدا تعالیٰ کا آلہ بن کر بڑی قیمتی ہوجاتی ہے۔لوگ برانے با دشاہوں کی تلواروں کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں حالا نکہ وہ کسی خاص لو ہے کی بنی ہوئی نہیں ہوتیں ان کی فضیلت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ خاص ہاتھوں میں استعال کی جا چکی ہیں پھر جوتلواراللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوا سےفضیلت کیوں نہ ہوگی ۔ بےشک ہےتو وہ لوہا مگرخدا کے ہاتھ میں ہے۔حضرت خالد بن ولید کورسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے جب سَیُفٌ مِسنُ سُیُوُفِ اللهِ 🕏 کہا تو کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ ان کی ہتک کی گئی ہے انہیں لو ہا کہا گیا ہے جو بے جان چیز ہے کیونکہ جولو ہا خدا کے ہاتھ میں ہو وہ حقیر نہیں ہوسکتا اسے خدا نے نوازا ہے ۔ پس صرف جاہل کہہ دینے سے کچھنہیں بنیا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کام عالموں والے ہیں یانہیں ہیں اگر ہیں تو ماننا پڑے كَاكُسي عالم بستى كے ساتھ تعلق ہے۔ پھرواللهُ ذُو االْفَضْل الْعَظِيْمِ اللهُ فرماكرية بتايا ہے كہ جن لوگوں پر بیفضل ہوٗ ا دوسروں کوان پر ناراض ہونے اور گڑنے کی ضرورت نہیں ہم جسے جا ہیں بیفضل وے سکتے ہیں، وَالله خُواالُفَ ضُلِ المُعَظِيمُ الله تعالى بڑے فضلوں والا ہے اگراس نے دینی علوم ا پیغمسیج موعود یا خلفاء کو دیئے ہیں توتمہیں اس پرغصہ ہونے اور حسد کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی فضل تم پربھی کرسکتا ہے۔حسد کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں ساری چیز ہی دوسرا لے جائے اوراینے لئے اسے حاصل کرنے کا کوئی موقع نہ رہے مگر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس کےفضل ختم نہیں ہوتے ۔ آؤاس کے میج پرایمان لے آؤاوریہی علومتم بھی حاصل کرسکو گے۔حسدتو وہاں ہوتا ہے

جِهاں خزانہ خالی ہوجائے مگر خدا کا خزانہ تو بھی خالی نہیں ہوسکتا۔ پھرفر مایامَشَلُ الَّاذِیْنَ حُمِّلُو ا التَّوُ ر'قَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا كُم عِملمانو! بَمْتَهمين كتاب سَمَات بين، آیات کی تلاوت کراتے ہیں، قد وس بناتے ہیں ،حکمت سکھاتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ تہمہیں ایسی تعلیم دیتا ہے جوخدا کا بروز اوراس کامثیل بنا دیتی ہے۔تہارے ذریعہ خدا تعالیٰ کا ظہور دنیا میں ہوگا گریہ خصوصات تمہارے اندراس وقت تک رہیں گی جب تک حقیقی تعلق تمہارااس کتاب کے ساتھ ر ہے گا جب بینہیں رہے گا تو تمہارے اندر بھی کوئی خوبی نہ رہے گی اور اس کی مثال بیہ دی ہے کہ محمد علیلہ سے پہلے بھی ایک نبی آیا جس کے پاس تورات تھی ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے ذریعہ اپنی قوم کا درجہ بہت بلند کر دیا تھا وہ قوم سانٹ تھی مگر اس کے ہاتھ میں آ کرعصا بن گئی ۔ سانپ جان لیتا ہے اورعصا جان کی حفاظت کرتا ہے ۔ گویا جوتو م گراہ کرتی تھی وہ خود ہادی بن گئی ۔ان کے اندریہ تغیر کس طرح پیدا ہؤا؟ یہ تورات کے ساتھ ان کا تعلق ہی تھا جس نے ان کی کا یا یلٹ دی اورانہیں مَلِک وقد وس وعزیز اور حکیم بنا دیا اورانہیں روحانی اور جسمانی دونوں بادشاہتیں حاصل ہوئیں لیکن جب ان کا تعلق اس کے ساتھ نہ رہا تو ان کی پیخصوصیات بھی ساتھ ہی مٹ گئیں ۔ تو رات موجودتھی مگراس سے انہیں کو ئی فائدہ نہ تھا کیونکہ تعلق یا تی نہر یا تھا۔کو ئی کتاب خواہ کتنی مفید کیوں نہ ہوخالی اوپرر کھ دینے سے فائدہ نہیں پہنچاسکتی فائدہ اُس پڑمل کرنے سے پہنچتا ہے۔ کتاب کا موجود ہونا اگر اس سے فائدہ نہاُ ٹھایا جائے ایسا ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لا د دی جائیں ، کیا اُس گدھے کو جس پر کتابیں لا دی ہوئی ہوں کوئی عالم کہتا ہے؟ اگر ایک مز دور کے سریر ہیروں کی گٹھڑی رکھی ہوئی ہوتو وہ امیرنہیں کہلاسکتا اسے ہیرے او نچانہیں کرتے بلکہ اس کے سرکو نیچا ہی کرتے ہیں۔ ا گرکسی شخص کے سریراً ڑھائی تین مَن سونا رکھ دیا جائے تو اس سے اس کا سرینچے جھکے گا ، بلندنہیں ہو گا، ہاں اگرا تنا روپییاس کے یاس ہوتو یقیناً وہ دنیا میں عزت یائے گا۔اسی طرح روحانی علوم کواگر کوئی شخص اینے اندر جذب نہ کرے ان کی حقیقت تک نہ پہنچے بلکہ صرف حیلکے پر ہی اکتفا کرے تو وہ کوئی عزت نہیں یا سکتا اس لئے فر مایا یا در کھو بے شک اللہ تعالیٰ بڑافضل کرنے والا ہے اور اس کتا ب یرعمل کر کے تم ملک، قد وس، عزیز، حکیم بن سکتے ہومگر مغرور نہ ہونا کہ ہم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئے ہیں جس طرح بیرکتاب ملک بناسکتی ہے اسی طرح اسے نظرا نداز کر دینا ذلیل بھی کر دیتا ہے ،جس طرح بیہ

عزیز بناتی ہے اسی طرح ذلیل بھی کر دیتی ہے ، جس طرح بیر علیم بناتی ہے اس کی خلاف ورزی پاگل اور بے وقوف بھی کر دیتی ہے جبتم قر آن کوچھوڑ دو گے تو تمہاری مثال اُس گدھے کی ہی ہوگی جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں ۔ یا در کھو کہ تم سے پہلے یہود نے ایسا کیا اور ان کی حالت ذلیل ہوگئ ہے اگر کسی قوم کے پاس خدا کا کلام نہ ہوتو وہ عذر کر سکتی ہے کہ پتہ نہ تھالیکن جب صدافت موجود ہوتو اس کا انکار کر کے کوئی قوم سز اسے کیونکر نے سکتی ہے ۔

اس كے بعد فرمایا وَاللهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ للهِ هُدًى كَمعَىٰ راسة دكھانے يعنى کامیاب ہونے کے ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ ظالم کواللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا۔ جب کوئی قوم ظالم ہو جائے تو اس کی کامیابی کے رہتے آپ ہی آپ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اٹل قانون ہے جسے الله تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیا ہے مگر افسوس کہ لوگ بھول جاتے ہیں جس طرح موت اگر چہ یقینی ہے اور ہرشخص جانتا ہے مگر پھربھی لوگ اسے بھول جاتے ہیں ۔ دنیا میں اورجتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کوکوئی ملتی ہے اور کوئی کسی اور سے حصہ یا تا ہے ۔آئکھیں ہیں کسی کی ہوتی ہیں کوئی نابینا ہوتا ہے، زبان ہے کوئی بولتا ہے کوئی گونگا ہوتا ہے، جس ہے کسی کی ہوتی ہے اور کوئی فالج زدہ ہوتا ہے، بال کسی کے ہوتے ہیں اور کوئی گنجا ہوتا ہے ، ناک کسی کی ہوتی ہے کوئی نکٹا ہوتا ہے ہاتھ کسی کے ہوتے ہیں اور کسی کےشل ہوتے ہیں غرض دنیا کی کوئی چیز لےلوکسی کوکوئی ملی ہوگی اور کسی کوکوئی لیکن موت الیی چیز ہے جس سے ہر جاندار حصہ لیتا ہے مگر پھر بھی لوگ اسے بھول جاتے ہیں آخری وقت آ پہنچے تب بھی یہی امید ہوتی ہے کہ شایدا ہے بھی ﴿ جائیں ۔ قوموں کی ترقی اور تنفر ّ ل کا بھی یہی حال ہوتا ہے ایک قوم کوتر قی حاصل ہوتی ہے وہ سمجھ لیتی ہے اب نسند ّ کنہیں ہوگا اور دوسری گر جاتی ہے اور پھر خیال بھی نہیں کرسکتی کہ ہمیں بھی ترقی ہوگی ۔ میں نے خود چوہڑوں وغیرہ کو سمجھایا ہے کہتم اینے آپ کو ذلیل نہ سمجھا کرومگروہ یہی جواب دیتے ہیں کہ جس طرح پرمیشور نے ہمیں رکھا ہے ویسے ہی رہنا بہتر ہے،ان کے اندرتر قی کا حساس ہی نہیں رہتا۔تویا در کھنا چاہئے کہ جس طرح موت ہرایک کے ساتھ گلی ہوئی ہے اسی طرح پیجھی اللّٰہ تعالٰی کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی قوم ظالم ہو جائے ،خواہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو تنزّ ل کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ظلم سے تر قی کریں گے حالانکہ بیہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں سے بولنے سے گزارہ نہیں ہوسکتا حالا نکہ قرآن کریم سے یمی معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ سے بھی ترقی اور کا میا بی حاصل نہیں ہوسکتی۔اللہ تعالی فرما تا ہے وَ اللهُ لَا يَهُدِي الْقَوُمَ الظَّلِمِينَ جبِ كُونَي قوم ايني قوت كانا جائز استعال كرتى ہے تو تباہ ہوجاتی ہے۔ اس کے متعلق اپنی جماعت کو بیضیحت کرنی جا ہتا ہوں کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں ہم اِس وقت کمزور ہیں لیکن کہیں ہمیں بھی قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔کوئی احمدی بڑا زمینداریا تاجریا کوئی افسر ہوتا ہے جہاں بھی ایبا ہو، حاہیے کہ اپنی طاقت کاصحیح استعمال کیا جائے ۔ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں کوئی ایبا زمیندارنہیں ہوگا جواینے مزارعین اور کسانوں سے ایسا سلوک کرے جوہم یہاں کرتے ہیں لیکن ساتھے ہی ما لکان میں سے سارے ملک میں شاید کو کی اتنا بدنا م نہیں ہو گا جتنا ہم ہیں۔ہم تو قادیان کے واحد مالک ہیں لیکن کسی اور گاؤں میں جا کر دیچہ لوکوئی زمیندار چوتھے جھے کا ہی مالک کیوں نہ ہو کیا مجال جو اُس کے خلاف کوئی بات کر سکے مگر ہمارے سامنےسب بولتے ہیں ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی وفات کے قریب کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ بندوبست کا کوئی تحصیلداریا کوئی افسریہاں آیا میں اُس زمانہ میں ابھی پڑھ رہاتھا ،اس محکمہ کا شايدكوئي قاعدہ ہے كہ ماليہ وغيرہ كے متعلق كسى كواعتراض ہوتو دريافت كريلتے ہيں شايدايي ہى كوئي بات تقى يا كوئى اور بات تقى اورافسريهال آيامؤا تقا مجھے بھى بلايا گيا توايك مزارع مجھے ديكھ كر كہنے لگا کہ جی! ان کوکیا پوچھتے ہوان کا تو روپیہ میں ایک آنہ ہی ہے۔ کیا کہیں کوئی اور جگہ ہے جہاں کسان اس طرح بول سکیس حالانکہ جبیبا سلوک ان لوگوں سے ہم یہاں کرتے ہیں ویبا اور کوئی نہ کرتا ہو گا۔حضرت مسیح موعودعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کے زمانہ میں ایک دفعہ یہاں ایک مجسٹریٹ آیااور آپ سے یہاں کے ہندوؤں کے متعلق ذکر کیا کہ وہ کچھشا کی ہیں آپ نے ہندوؤں کو بلایا اور اس کے سامنے ان پراینی نوازشیں گنوانی شروع کیں ۔ آپ نے بتا نا شروع کیا کہ ہم نے ان لوگوں کے لئے یہ کیا ، بیہ کیااورفر مایا که بدلوگ سامنے بیٹھے ہیں ان ہے کہیں ا نکارکر دیں ۔ بڈھے شاہ وغیرہ سب بیٹھے تھے مگر کسی کوا نکار کی جرأت نہ ہوئی ۔اسی طرح یہاں کے ہندوؤں میں ایک دفعہ کچھشورش ہوئی جو دراصل ان سب شورشوں کا بیش خیمہ ہے،ان دنوں بٹالہ کے ایک تحصیلد ارجن کا نام شاید دیوان چندتھا یہاں آئے اور کہا کہ مُیں بطور سفارش آپ کے پاس آیا ہوں آپ ان کی شکایات کا خود ہی علاج کر دیں ۔ میں نے ان کے سامنے وہی حضرت مسج موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام والاطریق پیش کیا اور بتایا کہ

ان کے ساتھ فلاں موقع پر ہم نے یہ کیا اور فلاں موقع پریہ کیا اور ان سے کہیں کہ ان میں سے ایک بات کا بھی ا نکار کر دیں انہوں نے تتلیم کیا کہ میں سمجھ گیا ہوں اب میں ان کی سفارش نہیں کروں گا اور ان کو جا کر ڈ انٹا اور اس جھگڑ ہے کی صلح صفائی کرا دی۔ ہماراسلوک ایبا ہے کہ گوکوئی ہمیں ظالم ہی کہے کیکن دلوں میں ہماری خو بی کو مانتے ہیں ۔اب بھی ان لوگوں کوکوئی مصیبت پیش آئے تو امدا د کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ظالم کے پاس مدد کے لئے کوئی نہیں جایا کرتا۔ ہماری عادت پیہ نہیں کہ نام ظاہر کریں لیکن اگر ضرورت ہوتو ممیں ثابت کرسکتا ہوں کہ ہم نے ہندوؤں ،سکھوں اور غیراحمد یوںسب کی مدد کی ہے۔انہیں وظا ئف دیئے ہیں ، کپڑے دیئے ہیں ،رویے دیئے ہیں اوراگر ضرورت ہوتو ان لوگوں کوسا منے بٹھا کرمکیں اقر ارکراسکتا ہوں کہتم لوگوں کی فلاں فلاں مدد کی گئی یا نہیں ۔ ۱۹۲۸ء میں جب میں ڈلہوزی گیا تو قادیان کے لالہ شرمیت صاحب کے لڑکے لالہ گوکل چند صاحب تحصیلدار جوفوت ہو چکے ہیں ، وہ بھی وہاں گئے ، ہمارے ساتھ کی کوٹھی میں گجرات کے ایک رئیس جو غالبًا آنریری مجسٹریٹ بھی تھے مقیم تھے، لالہ گوکل چند صاحب دو حیار روز کے لئے ہی وہاں گئے تھے اوران کے ساتھ تعلقات تھے اس لئے ان کے ہاں ہی ٹھبرے ۔ ایک دن مجھے ملنے آئے تو کہا کہ آپ کوایک بات بتا تا ہوں میں نے اپنے میز بان سے کہا تھا کہ آپ مرزاصاحب سے ابھی تک کیوں نہیں ملے تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو اس قدر ظالم اور متعصّب ہیں ،ان سے میں کیسے مل سکتا تھا۔وہ ہندوؤں سے بہت تعصّب رکھتے ہیں۔اس پر میں نے ان سے کہا کہ میں تو قادیان کا رہنے والا ہوں میں خوب جانتا ہوں کہ بیسب باتیں جھوٹی ہیں ۔اس پر وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہا چھا بیہ بات ہے۔ بہر حال جوانصاف کرنے والا ہے وہ خواہ کتنا بدنام ہو جائے مگر پھر بھی کامیاب وہی ہوتا ہے اب بھی ہمارے خلاف بہت شور ہے مگر اب بھی مَیں الین تحریریں دکھا سکتا ہوں کہ کوئی جھگڑا ہوتو کہتے ہیںآ پ فیصلہ کردیں ۔ہم بار بار کہتے ہیں کہ عدالت میں جاؤ مگر کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی فیصلہ کر دیں ۔تواللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس زمانہ میں اس بات کی تو فیق ملی ہے کہ انصاف قائم کریں گو اس وقت بدنام ہیں مگریہ بدنا می زیادہ دیریک نہیں چل سکتی دلوں میں ہماری قدر خدا کے فضل سے ہے۔ مجھے ایک دوست نے سنایا کہ ٹریبیو ن میں جب میری وفات کی غلط خبر شائع ہوئی تو ایک مخالف نے مجھے فون کیا کہ سناؤ کوئی خبر قادیان کے متعلق ہے مجھے چونکہ کی لوگ پہلے بھی یو چھر چکے تھاور مجھے

غصہ جڑ ھاہؤ ا تھااس لئے میں نے اسے کہا کہ یُپ رہومگر اس نے کہا کہ نہیں میں بدنیتی سے نہیں یو چھتا بتاؤ کیا بات ہے مگر مجھے چونکہ غصہ تھا اس لئے میں نے پھرکہا کہ پُپ رہومگر اس نے کہا کہ خدا کے لئے بتا وَ کیابات ہے مجھے فکر ہے اس لئے یو چھتا ہوں اور جب میں نے بتایا تو اُس نے ذرایرے ہوکر کہا جس کی مجھے آ واز آئی کہ اَلْحَمْدُ لِلْلْقِوَاللّٰہ تعالیٰ کےفضل سے مخالفوں کے دلوں میں بھی ہماری قدر ہے،تم تبھی پیرخیال بھی نہ کرو کہ ظلم کا میاب ہوسکتا ہے۔اگر چہاس وقت ہمیں بدنام کیا جارہا ہے۔ گراس کی وجہ یہ ہے کہلوگ جب د کھتے ہیں کہ یہ ہمیں دیتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہسب کچھ کیوں نہیں دیتے مگر جب انہیںمعلوم ہوگا کہ رخم اورانصاف کی کیا حدود ہیں تو ضرور نا دم ہوں گے ۔حضرت مسيح موعود عليه الصلوة ولسلام جب فوت ہوئے تو ہندو،سکھر، غير احمدي سب رور ہے تھے جالا نکه زندگی میں یہی لوگ آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ میں نے اِس وقت جماعت کوایک گربتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی ہدایت نہیں دیتااس لئے اپنے اعمال میں ظلم مت پیدا ہونے دو۔اینے رویہ میں نرمی رکھو۔ اللّٰدتعالٰی دولت دے تو تمہارے اندر اِئکسارپیدا ہو،علم سے تواضع پیدا ہوا وروہ تمہیں جتنا اونچا کرے اُسی قدر جھکوا ورکوشش کرو کہ اللہ تعالی کے فضلوں سے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ بادشاہ کی دولت رعایا کے لئے ہوتی ہے اور مکلک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ہم تمہیں جو پچھ دیں گے بادشاہ کر کے دیں گے تاتم دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، قد وسیت اس واسطے دیں گے کہ دوسروں کو پاک کرو،عزیز بنائیں گے تا دوسروں کو بڑا کروعزیز اسے بھی کہتے ہیں جو دوسروں کو ذلیل نہ کرے ، ہم تمہیں حکمت دیں گے مگراس لئے کہ دوسروں کوسکھا ؤ۔جس یانی کو نگلنے کا رستہ نہ ہووہ سڑ جاتا ہے پس ہم تہہیں علم دیں گے لیکن اگراس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا ؤ گے تو بیرسڑ کرتمہارے د ماغ میں تعفّن پیدا کر دے (الفضل ۱۲ ر مارچ ۵ ۱۹۳۶ ء )

ل الجمعة: ٣ الجمعة: ٢ س الجمعة: ٣

٣ البقرة: ٢

قرمذى كتاب البرو الصلة باب ماجاء فى الاقتصاد فى المُحبِّ وَالْبُغُضِ.

ل بخارى كتاب الدعوات باب ما يقول إذا اتلى أهُلَهُ.

کے الجمعة: ٣

۸ بخاری کتاب التفسیر ـ تفسیر سورة الجمعة ـ

و الجمعة: ۵

ال الجمعة: ٥ ٢١، ٣ الجمعة: ٢